## ہندو مسلم اتحاد کے متعلق تجاویز

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمد خلیفة المسیح الثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دُ سُوْ لِهِ الْكَرِيْم

بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ہندومسلم اتحاد کے متعلق حضرت اہم جماعت احمد یہ کی تجاویز

مسلمانوں کے فرجبی وسیاسی حقوق کی حفاظت کا نظام (تحریر فرمودہ کیم عبر ۱۹۲۷ء بمقام کنگذیے شملہ)

(شملہ میں ۷ ستمبر ۱۹۲۷ء کو تمام فرقوں کے لیڈروں کی جو کانفرنس مسئلہ اتحاد کے متعلق غور و خوض کرنے کے لئے منعقد ہوئی اس میں حضرت خلیفۃ الم یخ الثانی کہ بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس موقع پر اتحاد کے بارہ میں حضور نے جو ہیں امور پیش فرمائے ان کا ترجمہ درج ذمل ہے۔)

ا۔ ہر جماعت کو اپنے نہ ہب کی تبلیغ و اشاعت کی اور دو سروں کو اپنے نہ ہب میں داخل کرنے کی یوری آزادی ہونی چاہئے لیکن ناجائز ذرائع نہیں استعمال کرنے چاہئیں۔

۲۔ کسی جماعت کے ذہب یا بانی ند بہ یا دو سرے پاکباز لوگوں کے متعلق جن کو کوئی فرقہ قابل تعظیم سمجھتا ہو گندی اور معاندانہ تحریوں اور تقریروں کا سدّباب ہونا چاہئے اور کسی قوم کے ذہب پر کسی ایسے عقیدہ یا دستور کی بناء پر جس کو وہ قوم اپنے ذہب کا جزونہ سمجھتی ہو کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ متعلقہ جماعتیں اس کے متعلق ذمہ دار سمجھی جانمیں اور ایسا کرنے والے کا اس کی قوم کی طرف سے بائیکاٹ ہونا چاہئے یا کوئی دوسری مناسب، سزا اس کو ملنی چاہئے حتیٰ کہ وہ اپنی قابل اعتراض تصنیف یا تحریر کو علانیہ تلف کر دے اور غیر مشروط معانی ماتھے۔

۳- ہر قوم کو کمل آزادی ہونی چاہئے کہ وہ اپنے افراد کی اقتصادی اصلاح کر سکے اور کہ ان کو کاروبار کرنے یا دکانیں کھولنے کی ترغیب دے اور ان کی سربرسی کی تحریک کرے۔ یہ بات خصوصیت سے مسلمانوں کی حالت پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ اس میدان میں بہت پیچھے ہیں اور اقتصادی آزادی کیلئے ان کا تجارت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔

۲۰ مکن ہے کہ ہندو مسلمانوں سے اپنے بعض ندہی عقائد کی بناء پر چھوت چھات کرتے ہوں۔ مگر مسلمانوں کی اقتصادی حالت پر اس کا بہت بڑا اثر پڑرہا ہے جو کہ آزادانہ ہندو دکنداروں سے تمام اشیاء خریدتے ہیں۔ حالا نکہ ہندو اکثر اشیاء مسلمانوں سے نہیں خریدتے۔ للذا کسی دشنی کے جذبات سے متاثر ہو کریا انقام کی دجہ سے نہیں بلکہ ان کی اقتصادی اصلاح کیلئے ہم ان میں اس تحریک کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان اشیاء کی دکانیں کھولیں جو ہندو ان کسیے ہم ان میں اس تحریک کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان اشیاء کی دکانیں کھولیں جو ہندو ان اسیاء کی دکانیں کھولیں جو ہندو ان اسیاء کی دکانیں کھولیں جو ہندو ان اسیاء کی دکانیں کو یہ ہی تحریک مسلم قوم کیلئے ایس ہی مفید ہے اسی اشیاء صرف مسلم دکانداروں سے لیں۔ چو نکہ یہ تحریک مسلم قوم کیلئے ایس ہی مفید ہے جیسے کہ سودیثی تحریک ہندوستان کے لئے سمجی جاتی ہے۔ اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ اس مسلمہ میں ہماری کو ششیں کسی انقام یا دشنی کی بناء پر نہ سمجی جا ہیں۔

۵- کسی قوم کے ذہبی یا سوشل عقائد سے کوئی تعریض نہ ہونا چاہئے۔ اگر مسلمان گائے ذائے کرنا چاہیں تو ان کو پوری آزادی ہونی چاہئے۔ اس طرح عیسائیوں 'سکھوں' ہندؤوں کو سؤر مارنے یا جھٹکے کرنے یا باجہ بجانے میں پوری آزادی ہو۔ مگر کوئی فعل بھی ایسی طرز میں نہ ہونا چاہئے جس سے دو سری قوم کے احساسات کے مجروح ہونے کا احتال ہو۔ مثلاً مسلمانوں کو قربانی کی گایوں کا جلوس نہ نکاننا چاہئے یا کسی اور طرح بھی ان کی خواہ مخواہ نمائش نہ کرنی چاہئے اور کسی طریق سؤریا جھٹکے کے متعلق ہونا چاہئے۔ ہمارے خیال میں مسلمانوں کو باجہ بجائے جانے بانے کوئی اعتراض نہ ہونا چاہئے۔ مگریہ نمایت انسب ہوگا کہ اگر قانون کی روسے عبادت کے وقت معلمہ کے مامنے باجہ بجائے مربیہ نمایت انسب ہوگا کہ اگر قانون کی روسے عبادت کے وقت معلمہ کے مامنے باجہ بجانا ممنوع قرار دیا جاسکے۔

۲- ندبی امور میں ہرقوم کو مکمل آزادی ہونی چاہئے اور اس اصل کو ہندو مسلم اتحاد کا ایک ضروری جزو قرار دینا چاہئے۔ بدقتمتی ہے اس وقت بھی ست سی ایس جگہیں ہیں۔ خاص کر پنجاب میں جہاں مسلمانوں کی قلیل آبادی کو اذان دینے یا مساجد تقمیر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح بعض دلی ریاستوں میں تبلیغ کے راستہ میں رکاو ٹیس پیدا کی جاتی ہیں۔ کے پرائیویٹ بینکرز کا مروجہ ساہو کارہ طریق نمایت قابل اعتراض ہے اور اگر چہ ایسے ساہو کار ہندو اور مسلم میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتے گر پھر بھی زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہو تا ہے اور اس وجہ سے سینکڑوں ہزاروں خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ بدقتمتی سے جب بھی ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو 'گور نمنٹ کو آریؤ بنکوں کے ساتھ لین دین کی اس کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو 'گور نمنٹ کو آریؤ بنکوں کے ساتھ لین دین کی

تلقین کی تو ہمیشہ ہم پر ہندؤوں سے بائیکاٹ کرانے کا الزام نگایا گیا۔ للذا اس کے متعلق ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہندؤوں کو ایک ایسا قانون پاس کرانے میں جس کی روسے پرائیویٹ ساہو کارہ باضابطہ ہو سکے ہماری مدد کرنی چاہئے اور ہماری کوششوں کو جو ہم مسلم رقبوں میں مسلمانوں کے فائدہ کیلئے کو آپریٹو بنگ کھلوانے کے سلسلہ میں کریں 'فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔

۸۔ سلمان تعلیم میں بہت پیچے ہیں۔ اس کئے وہ سرکاری ملازمتوں میں اپنا جائز حصہ 
نمیں حاصل کر کتے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے راستہ میں رو ڑے
الکائے جارہے ہیں۔ جس کا یہ نمیجہ ہے کہ مسلمانوں پر تمام ترقیوں کے دروازے عملی طور پر
بند ہو گئے ہیں۔ اس لئے ہمارا مطالبہ ہے کہ جہاں تک ہمسایہ اقوام کی طاقت میں ہے۔ اس
معاملہ میں تناسب اعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کو سہولتیں بہم پنچائی جائیں اور جس طرح کہ
مازمتوں کو ہندوستانیوں کے لئے مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ' مختلف قوموں کے
تناسب کے لحاظ سے بھی ملازمتوں میں ان کی نیابت منظور کی جائے۔ اور ہرصوبہ میں ہرقوم کی
نیابت اس کی تعداد کے لحاظ سے ہونی چاہئے۔

9- یہ بات بطور اصل تسلیم کی جائے کہ جس صوبہ میں جو قوم زیادہ تعداد میں ہو دہ کو نسل میں قلیل تعداد نہ رکھے۔ اور جب کسی قلیل التعداد قوم کو خاص مراعات دیتا ہوں تو یہ نہ کورہ بالااصول کے عین مطابق کیا جائے۔

۱۰- یو نیورسٹیوں کے بارہ میں بھی ہی اصل ہونا چاہئے کیونکہ میہ ضروری ہے کہ ہرصوبہ کی ذہنی بالیدگی ایسی قوم کے سپرد کی جائے جس کی تعداد اس صوبہ میں زیادہ ہو۔

اا۔ صوبہ سرحدی میں اصلاحات کا نفاذ اس طرح اور اس حدیک ہونا چاہئے جماں تک کہ دو سرے صوبوں میں ہے اور اس صوبہ میں ہندؤوں کو وہی حقوق دیئے جائمیں جو مسلمانوں کو ان صوبوں میں ملے ہیں۔ جمال وہ قلیل التعداد ہیں۔

۱۶ سنده اور بلوچتان ایک علیمده صوبے کی صورت میں تبدیل کر دیئے جائیں اور ہندؤوں کو وہی حقوق دیئے جائیں جو مسلمانوں کو ان صوبوں میں حاصل ہیں جہاں وہ قلیل التعداد ہیں۔

۱۳۔ چو نکہ دیبی ریاستوں کو بھی برنش انڈیا کے ہم پایہ ہونا چاہئے۔ اس کئے یہ فیصلہ ہو

ا جانا جائے کہ کسی ریاست میں وہاں کی تھراں قوم کو قطع نظراس کی تعداد کے بعض خاص حقوق دیتے جائیں اور اس کی فوقیت ہونی چاہئے۔ بنا ہریں حیدر آباد بھشہ ایک مسلم ریاست رہے۔ ایک مسلم اور کشیہ ایک مبندو ریاست رہے جہاں کہ ہندؤوں کو فوقیت جانسل :د۔ میرے خیاں میں عکمران قوم کو قطع نظر اس کی تعداد کے 10 فیصدی حقوق مان جائے۔ جات کہ میرے خیاں میں عکمران قوم کو قطع نظر اس کی تعداد کے 10 فیصدی حقوق مان جائے۔

۱۳۔ مختنب صوبہ جات کے افتیارِ خود انتظامی کے اصول کو اس شرط پر تسلیم کرنا چاہئے کہ ایسے صوبہ جات ہیشہ مرکزی حکومت کے قوامد و آئین کے اندر رہیں گر۔

٥١- مخلوط ا تخاب كا طريقه اصولاً صيح ب مربندوستان كي موجوده عالت كے مطابق نهيں

اور ہمارے خیال میں یہ مسلم مفاد کے لئے خطر اک ہے۔ بسرحال ہماعت احمدید اور پنجاب کے مسلمان اور بعض دو سرے صوبوں کے مسلمان بھی فی الحال مخلوط انتخاب کے طریقہ کو منظور کرنے کیلئے تیار نہیں۔ اس لئے ہمارا مطالبہ ہے کہ جداگانہ انتخاب کا حق مسلمانوں کے لئے

جاری رہنا چاہے۔ اور دو سری جماعتوں کو بھی ہو اسے پند کریں' ملنا چاہئے اس اصل کو کانسٹی شدشہ CONSTITUTION میں اور ملے شامل کو بھی ہو اسے بند کریں' ملنا چاہئے اس اصل کو

کانٹی ٹیوشن ،constitution) میں اس طرح شامل کیا جاوے کہ جب تک متخب مسلم ممبران اسمبلی میں سے ۳/۴ متواتر ۳۔ اسمبلیوں میں اس کی تمنیخ کے لئے رائے نہ وس 'نہ

بدلا جائے۔ اور پھر مخلوط انتخاب کا طریقتہ اس وقت تک اس صوبہ میں رائج نہ کیا جائے جب کی ممر یہ کا کی ترین میں میں میں میں میں ایک اس موبہ میں رائج نہ کیا جائے جب

تک ممبران کی کثیر تعداد اس کے مخالف ہو۔ اور کانسٹی ٹیوشن میں ایسی دفعہ موجو دیہونی چاہئے جس کی رو سے مخلوط انتخاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی اگر کسی وقت مسلم ممبروں کی تین

تو اس معاملہ کا تصفیہ مسلمان رائے دہندگان کے مشورے پر چھوڑا جائے۔ تاہم مخلوط انتخاب بطور تجربہ ایک ایسے صوبہ میں رائج کیا جائے جس کی قلیل التعداد اقوام اس کے رواج کو پند

کریں۔ مثلاً جمینی میں میہ ہو سکتاہے اگر سندھ کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے۔

۱۶۔ ندہمی امور میں ہے کوئی بات فیصلہ نہ کی جائے جب تک اس قوم کے تین چوتھائی ممبر جس پر اس کااڑ پڑ سکتا ہے اس کے حق میں رائے نہ دیں اور فیصلے کرنے کے بعد بھی اگر متنبہ میں مرکز میں میں میں میں میں میں میں میں اسٹر میں اور فیصلے کرنے کے بعد بھی اگر

ا تنی ہی تعداد ممبردں کی اس کو چھو ژنا چاہئے تو اس کو چھو ژ دیا جائے۔

١١- اس وقت تمام فرقه وارانه مخالفت اور لرائيون مين ايك قوم دو سرى قوم كو

چیش دستی کاالزام دیتی ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ انحاد کانفرنس کے تنخری فیصلہ سے پہنے یا تو یہ طے ہو جائے کہ تمام مصائب کی ذمہ داری کس قوم پر ہے۔ یا پھر یہ طے ہو جانا چاہئے کہ اگر آئندہ کوئی رنجیدہ واقعہ ہو تو کسی فریق کو گذشتہ واقعات کا حوالہ دینے کی البازت نہیں ہوگی۔ ورنہ فطر تابیہ خیال پیدا ہو گاکہ دمہ داری کے اظہار کے ڈرسے صلح کی جاری ہے۔

۱۸۔ ہرصوبہ میں ایک بورڈ بنایا جائے جس کی ٹاخیس تمام اصلاع میں ہوں اور جب بھی کوئی. فرقہ وارانہ مخاصمت پیدا ہو تو لو کل بورڈ کے ممبروں کو فورًا جائے ، قوع پر پہنچ کر تفتیش کرنی چاہئے آور جس قوم کی طرف ہے ابتداء ثابت ہو اس کے لیڈرول کو اسے مناسب سزا اور مظلوم یارٹی کو ہمکن طریق ہے مدردینی خاہئے۔

19۔ اوڈین بیشل کا نگریس صحیح معنوں میں قدمی جماعت ہونی جائے اور ہر خیال اور عقیدہ کے لوگوں کو اس کا ممبر ہرنے کی اجازت ہو اور حلف وفاد اری صرف انہیں اغاظ میں لیا بانا جائے کہ:۔

" دمیں اپنے آپ کو ہندوستانی تسجمتا ہوں اور ہیشہ ہندوستان کی جودی کو مرتظر کھوں گا۔"

اس کے سوا ممبری کیلئے کوئی شرط نہیں ہونی چاہئے '' کہ ہر خیال اور تحقیدہ کے لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ بے شک تشرالتعداد جماعت کو کا نگریس کو انتظام اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہئے۔ مگر جیسا کہ برنش پار نیمنٹ میں وستور ہے مخالف پارٹیوں کو اپنے خیال کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہونی چاہئے۔ ہمارے خیال میں صرف یکی طریقہ ہے جس سے کہ ہندوستانی متحد ہو کہتے ہیں۔

۔۔۔ ہر قوم یا فرقہ کو اس کی اپی تنظیم سے متعلقہ باتوں میں کال آزادی ہونی چاہیے۔ تا کہ وہ اپنے مفاد کی حفاظت کر سکے۔

خاكسار

مرزا بشیر 'لدین محمود احمد امام جماعت احمدید کنگذیلے شملہ کیم ستبر ۱۹۲۷ء

(الفضل ۱۹۲۵متبر۲۹۹۶)